# فراہی مصادرِ تفسیر اور تفسیری ادب پر ان کے اثرات کا جائزہ

# The Sources of Farāhī's Qur'ānic Commentary: An analytical Study of their Effect on Tafsīr Literature

محمد ابو بكر صديق\*

#### **ABSTRACT**

Mufasirin have always been the center of intrest, Tafāsīr are the embodiment of Scholerly work, and due to their contribution and great services meanings of Qur'ān become very easy to understand. There are specific principles of Tafāsīr. Allāmā Farāhī is also one of those Mufasirin who worked on sources and methods of Tafāsīr.

No doubt, the knowledge basis on the solid sources Maṣādir glitters with its own solidity and conformity on the sky of knowledge. Talking to the Qur'ānic commentary, the most solid source is the Holy Qur'ān itself as recommended by the main stream of Qur'ānic commentators Jumhūr Mufassirīn. Allāmā Farāhī, one of the latest commentators, apparently argues the same but practically his Qur'ānic commentary differs it because of binding the interpretation of Qur'ān by Qur'ān "Tafsīr ul Qur'ān bil Qur'ān" with his lonely concept of "The Coherence In the Qur'ān" called Nazm ul Qur'ān, that is a mere logical matter. So its impact on the Tafsīr literature differs not only from the fore commentators but also leads the incoming commentators to base their Qur'ānic commentaries on mental basis rather than solid Ḥadīth sources. So, following is the analytical study on Farāhī's Tafsīr sources and their impact on the Tafsīr literature.

Keywords: Tafsīr, Sources, Farāhī, Qur'ān, Ḥadīth.

<sup>\*</sup> ريسر چ سکالر، يي ايچ دې، علوم اسلاميه، جامعه سر گو دها، سر گو دها

مفسرین کے نزدیک قرآنِ کریم کی صحیح تفسیر کے لیے بالعموم درج ذیل پانچ مصادر ہیں:

ا۔ تفسیر القرآن بالقرآن، ۲۔ بالسنہ، سو باقوالِ الصحابہ، ۲۰ باقوالِ التابعین، ۵۔ بعموم لغة العرب (۱) اور اہل علم کے ہاں تغییر قرآن کے معتمد علیہ ذریعے ہیں جو "تغییر ماثور" کے ظرف بھی کہلاتے ہیں۔ ان مصادر میں سب سے اعلیٰ و ارفع تغییر القرآن بالقرآن ہے اور سب سے پہلے اسی سے استفادہ کو ضروری سمجھا گیاہے، جس کے اختیار کرنے سے قرآنی آیات و سور توں کے مابین ربط و مناسبت کے معلوم کرنے کی ضرورت کا احساس مزید بڑھاجے عملی جامہ پہنانے کے لیے مفسرین قرآن نے مختلف مصادر و مآخذ کا سہار الیا اور تغییر کا ادب کا مطالعہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ آیاتِ قرآنی کی صحیح تغییر تک چہنچنے کے لیے مفسرین کے ہاں عہدِ نبوت سے لے کر زمانۂ حال تک ان کے مابین پائے جس کی آیاتِ قرآنی کی تغییر تک بہنا ہے جس کی جانہ ہیں جس کی بنا در ہا و مناسبت کی بنیاد پر تفسیر قرآنی کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ایک مسلمہ حقیقت رہاہے جس کی بنیادی وجہ آیاتِ قرآنی کی تربیب کا متفقہ طور پر توقیق قرار دیا جانا ہے چنانچہ ذیل میں ہم علامہ فراہی کے نزدیک تفسیر کی دربی کی از شرب کی ان کے مطابق آئندہ ذمانے کا تفسیر کی ادب پر کیا اثر مرتب ہوا ہے اور سلف کی تفاسیر کا ان کے نزدیک کیا مقام ہے نیز ان کے اس رجمان کے مطابق آئندہ ذمانے کا تفسیر کی ادب کر کیا اثر مرتب ہوا ہے اور سلف کی تفاسیر کا ان کے نزدیک کیا مقام ہے نیز ان کے اس رجمان کے مطابق آئندہ ذمانے کا تفسیر کی ادب کی کارنے اختیار کر جائے گا؟

ہم اپنے مضمون کو دومباحث میں تقسیم کرکے بیان کرتے ہیں:

# پہلی بحث:علامہ فراہی کے خبری مآخذ کا جائزہ

جہاں تک علامہ فراہی کے مآخذ مذکورہ کا تعلق ہے ان کے بیان سے قبل ان کے ہاں تصورِ نظم قرآنی، جوربط ومناسبت آیات وسوَرِ قرآنی کی ایک تکمیلی صورت ہے، کاذکر کیا جانازیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے چنانچہ علامہ فراہی کے نزدیک فہم کلام الہی نہ صرف فہم نظام پر مو قوف ہے بلکہ فہم کلام میں فہم نظام کے طریقے کو یکتائی حاصل ہے جسے آپ یوں بیان کرتے ہیں:

"فإن فهم الكلام لايمكن بدون معرفة النظام وإنه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه"(٢) كيونكه فهم كلام، فهم نظام كے بغير ممكن نهيں اور يهى اس كے فهم كا واحدرات ہے۔

چنانچہ اپنے مذکورہ تصورِ نظم قر آنی کو اساس قرار دیتے ہوئے علامہ فراہی نے تغییر کے مآخذ کو بنیادی طور پر دو حصوں، خبری ولسانی میں، پھر خبری کو دو حصوں ا۔اصل، ۲۔ فرع اور لسانی کو تین ا۔اصطلاحاتِ شرعیہ، ۲۔ قدیم

(۲) فراہی، حمید الدین، رسائل الامام الفراہی فی علوم القر آن، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۱۹۹۱ء، ص:۲۲

<sup>(</sup>۱) طيار، د\_مساعد بن سليمان، فصول في اصول التفيير، دار ابن الجوزي، سعوديه، طبع دوم: ۱۴۲۳هـ، ۱۳۲۸

کلام عرب، سرعلوم اللیان میں تقسیم کیا ہے۔ ذیل میں ہم اپنے موضوع بحث کی مناسبت سے علامہ کے "خبری ماخذ"کا جائزہ پیش کرتے ہیں:

# تفسیر کے خبری ماخذاوران کی اقسام

خبری ماخذ سے مرادایسے مآخذ جن میں خن اور شبہ کو بھی دخل ہواور ان پر مکمل اطمینان نہ کیا جاسکتا ہواس لیے تفسیر قر آن میں ان سے اس حد تک استفادہ کیا جاسکے گا جتنا کہ وہ قر آنِ کریم سے موافقت کریں گے اختلاف کی صورت میں فیصلہ کن بات قر آنِ کریم کی ہی ہوگی کیوں کہ صرف اس کی دلالت قطعی ہے، اسی بنیاد پر علامہ فراہی نے خبری مآخذ کو بنیادی طور پر درج ذیل دو حصوں میں تقسیم کیاہے:

# اصل

"اصل" لغت میں جڑاور بنیاد کو کہتے ہیں، چنانچہ مآخذ کے حوالے سے"اصل" تو آپ کے نزدیک صرف قرآن یاک ہی ہے جو قطعی الثبوت ہے، چنانچہ اس کے بارے لکھتے ہیں:

"أما الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسه"(١)

جہاں تک اصلی اور بنیادی ماخذ کا تعلق ہے تووہ توصرف اور صرف قر آن یاک ہی ہے۔

علامہ اپنی تفسیر نظام القر آن کے منہے کے متعلق لکھتے ہوئے مذکورہ بات کو یوں ذکر کرتے ہیں:

"فإني ما أردت أن أجمع كل ما يتعلق بالقرآن...ولكني أردت مايكون كالأساس،والأم،

والوسط، والحكم، ولذلك اقتصرت على ما في القرآن غير جاحد لما تركته الأرب

میر ابالکل ارادہ نہیں کہ قر آنِ کریم کے متعلقہ سب کچھ ہی اس (کتاب) میں جمع کر دوں۔۔۔بلکہ

میر اارادہ تووہ چیزیں جمع کرنے کاہے جونہ صرف بنیاداور مر کز کا کام دیں بلکہ معتدل ہونے کے ساتھ

ساتھ حتمی بھی ہوں،اسی لیے جو کچھ مجھے قرآنِ کریم سے ملاہے میں نے اس پر اکتفاء کیاہے اور جو

کچھ رہ گیاہے اس کا بھی منکر نہیں ہوں۔

اوراس پر علامہ سیوطی کی الا تقان میں بیان کر دہ علماء کے قول کو دلیل کے طور پر پیش کیاہے ، چنانچہ لکھتے ہیں:

"فعلمت من هذا أن أوّل شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه"(٣)

چنانچہ اس (قولِ علاء) سے مجھے میہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ پہلی چیز جس سے قرآن کی تفسیر کی جانی علاء) سے وہ خود قرآن کر یم ہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فرانی، حمید الدین، نظام القر آن، دائره حمیدیه، اعظم گڑھ، ۲۸۰۰ و ۲۰، ص:۲۸

<sup>(</sup>۲) ايضًا، ص:۲۴

<sup>(</sup>٣) ايضًا، ص: ٢٣

چنانچہ آپ قرآن ہی کو قرآن کی تفسیر کے لیے اصلِ کلی قرار دیتے ہوئے اس کی تین جزئیات، نظم قرآنی، لغت عرب اور نظائرِ قرآنی پر زیادہ تراعتاد کرتے ہیں جس کی مثالیں ذیل میں ہم پیش کرتے ہیں: نظم قرآنی سے تفسیر آیت کی مثال:

آپ آیتِ تطهیر ﴿ إِنَّا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُدْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرً ﴾ (۱) میں اہل بیت سے مرادامهات المومنین ہونا قرار دیتے ہیں کیونکہ ساق کلام ﴿ یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (۱) میں ازواج نبی کو خطاب اس معنی پر دلالت کر تاہے اور یہاں کی قسم کا عمومی معنی نہیں لیاجا سکتا۔ (۱)

لغت ِ عرب سے تفسیر آیت کی مثال:

آپ سورت تحریم کی آیت ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے کلمہ ﴿صَعَتْ ﴾ کامعٹی امالت الی "سے کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے درج ذیل توجیبہات پیش کرتے ہیں:

"عربی میں خاص الفاظ ایک کلی معنی کے تحت بھی ہوتے ہیں، مثلا کلمہ "میل " (جھنا، بٹنا) ایک کلی مفہوم ہے جس کے تحت عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں جیسے زیغ، جور، ارعواء، حیادہ ، انحواف وغیرہ تو کسی چیز کی چیز سے بٹنے یا پھرنے کے لیے آتے ہیں جبلہ اس کے تحت فیء، توبة ، التفات اور صغو وغیرہ کسی چیز کی طرف ماکل ہونے اور جھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہاں کلمہ "صغو" بھی "مالت الی الله ورسوله "یعنی الله اور اس کے رسول کی طرف جھنے کے آتے ہیں اور اس معنی پر اس کلمہ کے مشتقات بھی دلات کرتے ہیں المہذانہ کورہ آیت کی تفسیریوں کی جائے گی: تم دونوں کے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک بیں۔ (۵)

نظائر قرآنی ہے تفسیر آیت کی مثال:

چنانچہ قرآنِ کریم کے ایک اجمالی مقام کی دوسرے مقام سے تفصیل کی مثال نظائر کی بنیاد پر یوں پیش کرتے ہیں:

سورت مؤمن کی آیت ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (۱) میں پائے

جانے والے اس اجمال کہ کفرسے اور آیات اللّہ سے یہاں کیام ادہے؟ کی تفصیل میں

<sup>(</sup>۱) سورة احزاب:۳۳

<sup>(</sup>٢) ايضًا:٣٢

<sup>(</sup>۳) علامه حميد الدين فراېي، رسائل الامام الفراېي، ص: ۲۶۲

<sup>(</sup>۴) سورة التحريم: ١٨

<sup>(</sup>۵) علامه حمید الدین فراهی، نظام القر آن،ار دوتر جمه امین احسن اصلاحی، دائره حمید بیه، اعظم گرهه، ۹۰ • ۲۰ ء، ص:۲۱۸

<sup>(</sup>۲) سورة مؤمن: ۸

ورج ذيل آيات ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَا اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَا الْحَكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَتِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُبِيبُ . فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَوِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الكوبطور يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُبِيبُ . فَادْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَوِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الكوبطور نظير پيش كرك اسكى روشن مين بيه قرار ديت بين كه يبال كفر سه مراد وحيد كا انكار اور آيات الله سه مراد وه نشانيال جو توحيد يرد لالت كرتي بين \_ (")

فرع

"فرع" نغت کے لحاظ سے شاخیا ٹہنی کو کہتے ہیں، آپ نے فرع کوذیلی مآخذ کے طور پر اختیار کیا ہے اور اس کے تین مآخذ شار کتے ہیں جو ظنی الثبوت ہیں جس کی بناپر انہیں فرع میں شار کیا ہے و گر نہ وہ بھی اصل ہی کا حصہ شار ہوتے، چنانچ کھتے ہیں:

"وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة: ١. ما تلقته علماءالأمة من الأحاديث النبوية،

٢.وما ثبت واجتمعت الأمة عليه من أحوال الأمم،٣. وما استحفظ من كتب المنزلة

على الأنبياء"<sup>(٣)</sup>

اور جہاں تک فرع کامعاملہ ہے تووہ یہ تین ہیں: ا۔جو باتیں علماءِ امت نے احادیثِ نبویہ سے معلوم کیں، ۲۔ قوموں کے وہ ثابت شدہ حالات جن پر امت متفق ہو گئی، سالہ گذشتہ انبیاء کے وہ صحیفے جو محفوظ ہیں۔

ند کورہ تینوں فرعی مآخذ کا جائزہ پیش کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ علامہ کے اختیار کر دہ مصادرِ تفسیر بظاہر تو ماسبق مصادر سے ملتے جلتے اور انہی سے اخذ کر دہ ہیں، مگر ان کی تطبیقی صور تیں ان سے مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیثِ نبویہ کو بھی ظن پر مبنی ہونے کی بنا پر فرعی مآخذ میں ہی شار کیا ہے چنا نچہ ذیل میں فرعی مآخذ کے جائزہ سے اس کی توضیح ہو جائے گی:

جوباتیں علاءِ امت نے احادیث نبویہ سے معلوم کیں، (حدیث بطورِ ماخذ)

مؤلف کے نزدیک حدیث نثریف قرآنِ کریم کے بعد دوسرے درجے کا ماخذہ اور فرعی مآخذ میں اسے پہلا درجہ حاصل ہے، چنانچہ آپ اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں:

"أوّل شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه, ثم بعد ذلك فهم النبي والذين معه... ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من النبي وأصحابه "(٣)

<sup>(</sup>۱) سورة مؤمن: ۱۲-۱۳

<sup>(</sup>۲) علامه حميد الدين فرابي، رسائل الامام الفرابي، ص:۲۲۲،۲۶۷

<sup>(</sup>٣) ايضًا، ص:٢٨

<sup>(</sup>۴) ايضًا، ص:۲۳

وہ پہلی چیز جس سے قر آن کی تغییر کی جانی چاہئے وہ خود قر آنِ کریم ہی ہے اس کے بعد آپ نظائظ پھر آپ نظائظ کے اصحاب ٹٹاکٹنڈ کا فنہم ہے۔۔۔ مجھے زندگی کی قشم!میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تغییر وہ ہے جو آپ نظائظ اور آپ نظائظ کے اصحاب ٹڑاکٹنڈ سے منقول ہو۔

توجہاں تک علامہ کے نزدیک قرآن کے بعد حدیث کو ماخذِ تفسیر قرار دینے کا تعلق ہے تواس بارے ہمارانقطۂ نظر بیہ ہے کہ اس دعوی کا تعلق محض کہنے کی حد تک ہے و گرنہ آپ کے دیگر ارشادات اس کی نفی کرتے نظر آتے ہیں جنہیں ہم ذیل میں عنوان وار ذکر کرکے ان پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں کہ علامہ فراہی کا بید دعویٰ کہاں تک درست ہے:

### صحاح ستہ کے بارے فراہی کامؤقف

صحاحِ ستہ کا مقام اہلِ علم سے مخفی نہیں اور ان چھے کتابوں میں سے صحت کے لحاظ سے صحیح بخاری وصحیح مسلم کا اول درجہ بھی مسلم ہے ، ذیل میں صحیحین کے بارے علامہ اپنامؤقف یوں بیان کرتے ہیں:

"فاعلم أن في قلوب أكثر أهل الحديث أن ما رواه البخاري ومسلم لامجال فيه

للشك... فلانؤمن بما فهموا من غير النظر والفكر"(١)

تو جان لو کہ زیادہ تر اہلِ حدیث کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو پچھ بخاری ومسلم سے روایت ہواہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔۔۔لہذا ہم تو اس بات پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے جو اُنہیں (احادیث سے) سمجھ آئی ہے جب تک کہ (ہم خود) اس میں غور و فکرنہ کر لیں۔

شائداسی وجہ سے آپ کی شاہکار تفیر"نظام القرآن"میں احادیثِ مبارکہ یا اقوالِ صحابہ رُفَاللَّمُ سے استشہاد"النادر کالمعدوم"کی مثل معلوم ہو تاہے کیوں کہ آپ نے ضخیم و خیرہ احادیث میں سے محض چند احادیث کو تبعاً بطورِ استشہاد پیش کیاہے اور باقی تمام و خیر ہ احادیث کو "ما جاء من النبی وأصحابه" کے لاکق خیال نہیں کیا۔

# اصل و فرع کے تعارض میں فراہی کامؤ قف

آپ کے نزدیک جب اصل (آیت) و فرع (روایت) میں تعارض آجائے توضروری ہے کہ روایت کی تاویل کی جائے نہ کہ آیت کی کیونکہ روایت تو آیت کی فرع ہے، تو فرع کو ہی کاٹنازیادہ مناسب ہے، اس تاکیدی ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں پر خاصے تعجب کا اظہار بھی کیا ہے جو آیت کی تاویل تو کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں مگر روایت کی تاویل بر داشت نہیں کرتے، چنانچہ لکھتے ہیں:

\_

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فرا ہي، رسائل الامام الفراہي، ص: ۲۰

"ولكن التعجب ممن يؤول الآية ولا يؤول الرواية، وربما لايؤول الآية بل يرضى بقطع نظامها، والفرع أولى بالقطع...والعجب كل العجب ممن يقبل ما هومكذب لنص القرآن مثل كذب إبراهيم عليه السلام ونطق النبي الكريم بالقرآن من غير وحي "(۱) اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو روايت كى تاويل تو نہيں كرتے، آيت كى كرۋالتے بيں، اور جھى توصرف آيت كى تاويل پر بھى بس نہيں كرتے بلكہ اس كے نظم كو برباد كر كے ہى خوش ہوتے بيں۔۔۔اور ان سے بڑھ كر تعجب ان لوگوں پر ہے جو نصوص قرآنى كى تكذيب كر ۋالنے والى روايات كو قبول كر ليتے بيں جيسے حضرت ابراہيم عليه السلام كے كذب كى روايت اور حضور تائيم كانے والى خلاف وى قرآن كريم يڑھے كى روايت۔

یہاں یہ ذکر کرناضروری ہے کہ علامہ جس بات کو آیت اورروایت کا تعارض کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں وہ آیت وروایت کا تعارض تو نہیں،البتہ فہم الناس کا تعارض ہے، تو جن لو گوں نے روایتِ حدیث جیسے منقولی معاملہ پر اعتاد کرتے ہوئے آیت کوروایت ہے، ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو پھر تعجب کس بات کا؟

# صحیح احادیث کے ذخیرے کی آثارِ ابن عباس تک محدودیت

علامہ فراہی چونکہ نظم قر آنی کوہی تفسیر کے لیے اصل مانتے ہیں اسی لیے روایاتِ حدیث کے بارے آپ کا میہ مؤقف بھی سامنے آتا ہے کہ صرف وہی روایات لی جائیں جو نظم آیات کو نہ بگاڑیں، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کے ہال فہم قر آنِ کریم کے سلسلہ میں صحیح ذخیر ہ احادیث سے استفادہ بہت ہی محدود ہو گا چنانچہ آپ نے صحیح احادیث کے ذخیر سے کا آٹار ابن عباس ڈلائٹیڈ تک محدودیت کا اینے الفاظ میں یوں ذکر کیا ہے:

"فينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يكون مؤيدا للقرآن وتصديقا لما فيه، كما أن الآثار المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما أقرب الأقوال من نظم القرآن"(٢) بمين چائج كه بم صرف وه روايات قبول كرين جو قرآن كريم كى تائيد وتصديق كرتى بول جيس ابن عباس رفي فقط سر منقول آثار ديگر تمام روايات سے بڑھ كر نظم قرآنى كے بہت قريب ہيں۔

گویا آپ کے نزدیک کسی بھی روایت کے تفسیر قر آنِ کریم کے حوالے سے قبول ورد کامعیار اس کا نظم قر آنی کے موافق ہونا ہے جو محض کسی مفسر کی عقلی ممارست کا نتیجہ ہی ہوسکتا ہے، حالا نکہ ہمارے نزدیک صحیح منقول کی پیروی ہی آیتِ قر آنیہ کی صحیح تاویل کا محفوظ ومامون راستہ ہے کیونکہ منقول کی تبدیلی بشرطِ قبول صحت تغییر اشخاص واحوال سے ممکن نہیں جبکہ معقول ہمیشہ سے تغیر پذیر ہے اور رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص:۲۸

<sup>(</sup>۲) ايضًا، ص:۲۸

## قرآن كريم اور حديث متواتر كاتقابل

قر آنِ کریم کے بعد حدیث پاک کو بطور مصدر تسلیم کرنے کے باوجو دعلامہ کاموقف ہیہ ہے کہ چونکہ قر آنِ کریم کے مقابلے میں جب حدیث آئے گی یعنی آیت کامفہوم اور روایت کامفہوم جداجدا نظر آئے گاتو وہاں حدیث کو چیوڑا جائے گاخواہ وہ متواتر ہی کیوں نہ ہواس سے قر آنِ کریم کانٹے لازم آتا ہے اور حدیثِ متواتر بھی قر آنِ کریم کو منسوخ نہیں کرسکتی اور دلیل کے لیے آپ نے امام شافعی، احمد بن حنبل وعام محد ثین کے نقطہ نظر کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ فقہاء و متکلمین کی اس کے خلاف رائے کور دکیا ہے مگر دلائل ذکر نہیں گئے، چنانچہ کھتے ہیں:

"والذي يهمك(ثالثا)هو أن تعلم أن الخبر، وإن تواتر لا ينسخ القرآن،وحقه التأويل أو التوقف، ألا ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله،وأحمد بن حنبل رحمه الله وعامة أهل الحديث يمنعون نسخ القرآن بالحديث وإن كان متواترا...فمن خالفهم من الفقهاء والمتكلمين لانقيم لرأيهم وزنا"(1)

اور (تیسری) اہم بات میہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوناچاہئے کہ خبر ،اگرچہ متواتر ہو، قر آن کو منسوخ نہیں کرسکتی، اس کی تو (کوئی) تاویل ہی کی جائے گی یا پھر توقف ہی ہوگا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ امام شافعی، امام احمد بن صنبل اور عام محدثین، حدیث کے ذریعے نئے قر آنِ کریم سے روکتے ہیں اگرچہ وہ حدیث متواتر ہی ہو۔۔اور جو فقہاء ومشکلمین اس کے خلاف ہیں، ہمارے نز دیک ان کی کوئی اہیت نہیں۔

ہمارے خیال میں جہاں تک محد ثین کرام فیسٹی کایہ کہنا ہے کہ حدیثِ متواتر قرآنی آیت کی ناشخ نہیں ہوسکتی،اگرچہ علامہ نے اس کی دلیل تو پیش نہیں کی، تو اس سے محد ثین فیسٹی کی مرادیہ نہیں معلوم ہوتی کہ وہ احادیث آیاتِ قرآنیہ کی تاویل سے ہی قاصر ہیں لیعنی کہ وہ احادیثِ متواترہ کو تاویل آیات کا مصدر ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ جن آیات کا ناشخ ومنسوخ ہونا اہلِ علم کے ہاں معروف ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس بات کا تعلق ہوسکتا ہے، چنانچہ محد ثین فیسٹی کی اول ہمارے نزدیک علامہ کے مؤقف کی پوری تائید نہیں کر تا۔ بالفرض اگریہ تسلیم کر بھی لیاجائے کہ قرآن کا نظم بھی قرآن ہی کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ جو نظم کسی مفسر نے اخذ کیا ہے کیاوہ اس کے بال کے کہاں کے مقابلے میں حدیثِ متواتر کو ہی رد کر دیا جائے۔

# حديث پاک پر مروجه لفت عرب کوتر جیح

مؤلف کے نزدیک جب دو مختلف احادیث ایک ہی آیت کے دوالگ مفہوم بیان کریں توالی صورت میں مؤلف نے اپنے تدبر قر آن میں احادیث کی بجائے مرقبہ لغت عرب کونہ صرف ترجیح دی ہے بلکہ اسے قر آن فہی

(۱) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص: ۳۰

کا"واضح راستہ" قرار دیاہے، آپ نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے بخاری و مسلم کی درج ذیل دوروایات پیش کی ہیں جو ایک ہی راوی حضرت ابو ذر ڈٹاٹنڈ سے قدرے الگ مفہوم کے ساتھ مروی ہیں:

"قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ جَّوْرِيْ لِمُسْتَقَرِّ لَّمَا ﴾ (٢) قَالَ: ﴿ وَالشَّمْسُ جَّوْرِيْ لِمُسْتَقَرِّ لَّمَا ﴾ قَالَ: ﴿ مُسْتَقَرُّهُا تَحْتَ الْعَرْشِ ﴾ (٣)

آپ ٹُل تُعْدُّ نے فرمایا: کہ میں نے نبی طَالِیُمَا سے اللہ تعالی کے اس ارشاد ﴿ وَالشَّمْسُ بَعْدِيْ لِمُسْتَقَرِّ لَمَا ﴾" اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلاجارہاہے"کے بارے میں پوچھاتو آپ طَالِیُمَا نے ارشاد فرمایا کہ اس کاٹھکانا عرش کے نیچے ہے۔

#### اور دوسر ى روايت:

"كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي المِسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ»، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَخْرِيْ لِمُسْتَقَرِّ لَمَاهُ، (٣)

آپ ر الله الله الله الله مل الله مرتبه غروبِ مشمل کے وقت نبی الله الله مسجد میں تقا الله مسجد میں تقا تو آپ الله کے ماتھ مسجد میں تقا تو آپ الله کے فرمایا: اے ابو ذر و الله کا تھے معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالی اور اس کے رسول الله کا بہتر جانتے ہیں، تو آپ الله کے ارشاد فرمایا: کہ وہ جارع ش کے نبچے سجدہ کرتا ہے۔

چنانچ مذکوره روایات کو بنیاد بناکر آپ نے متیجہ کے طور لغت عرب کی حدیث پاک پر ترجیح یول پیش کی ہے:
"فلاسبیل إلى الإطمئنان من هذه الروایات المتناقضة التي لایزداد شاریحا إلاظمأ

والراكن إليها إلاقلقا ولكنك إن أخذت السبيل الواضح: وهو اتباع لغة السائرة،

والنورالبازغ:وهو التدبر في القرآن هديت إلى صحة معنى..واطمأننت به"(۵)

لہذاان متضاد روایات پراطبینان تو کسی صورت ممکن نہیں اُلٹاان(چشموں)سے پینے والے کی پیاس ہی بڑھے گی اوران کی طرف ماکل ہونے والے کو بھی سوائے افسوس کے پھھ ہاتھ نہ آئے گالبتہ اگر آپ نے واضح راستہ اختیار کرلیاجو کہ مروجہ لغت (عرب) کی پیروی ہے اور طلوع ہونے والی روشنی کوسمیٹ لیا

(٣) بخارى، محمد بن اساعيل، الجامع الصحح، باب والشَّمْسُ بَعْدِي لِمُسْتَقَرٍّ لَمَا الح ، مديث نمبر: ٣٨٠٣، طوق النجاة، ٣٢٢ اص

<sup>(</sup>۲) سورة يليين:۳۸

<sup>(</sup>٣) بخارى، الجامع الصحيم، باب ﴿ وَالشَّمْسُ جَوْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَمَا الح ﴾، حديث نمبر: ٨٠٠٢

<sup>(</sup>۵) ايضًا، ص: ۲۲

جو قر آنِ کریم میں تدبر کرناہے تو آپ کو۔۔ صحیح معنیٰ تک نہ صرف رسائی ہوجائے گی بلکہ اس معنیٰ پر آپ کواطمینان بھی حاصل ہوجائے گا۔

مؤلف کا استدلال یہ ہے کہ دونوں احادیث میں ایک ہی راوی اور ایک ہی کتاب کے باوجود "مستقر"کے متعلق قدرے الگ الگ مفہوم کے ساتھ دوروایات کا آنااس بات کا تقاضا کر تا ہے کہ ان کو دیکھنے کی بجائے مروجہ لغت عرب کو مد نظر رکھ کر "مستقر"کا معلی طے کیا جائے اور ایسا کرناان کے نزدیک قرآن کو ایک موضوع کی مختلف احادیث پر گویا حاکم قرار دینا ہے حالا نکہ دونوں احادیث میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ایک میں سورج کا مستقر بتایا گیا ہے اور دوسری میں (آسی) مستقر میں سورج کا سجدہ کرنا (گویا ڈوبنا) بتایا گیا ہے، جب تفییر قرآن کے معاملے میں آپ کا یہ مؤقف کئی بار سامنے آچکا ہے کہ قرآنِ کریم میں ایک اجمالی حکم آنے کے بعد پھر تفصیلی حکم آجا تا ہے تو ہماری نگاہ میں حدیث پاک میں بھی یہی صورت پیش آسکتی ہے تو یہ بظاہر اجمال و تفصیل کا اختلاف تفییر کے معاملے میں حدیث شریف کونا قابل استدلال کیسے کر سکتا ہے؟

# قوموں کے وہ ثابت شدہ حالات جن پر امت متفق ہو گئی، (تاریخ بطورِ ماخذ)

مؤلف کے نزدیک "تاریخ" فرعی مآخذ میں دوسر اماخذ شار ہوتا ہے جس کی حیثیت حدیث پاک کی طرح ظنی الثبوت ہے اور آپ کے نزدیک تاریخ سے مراد اہل کتاب کی تاریخ کتب ہیں کیونکہ روایت اہل کتاب کی نسبت اہل کتاب کی کتب ہیں کیونکہ روایت کی صحت کو دکھ کرتر جے قائم اہل کتاب کی کتب ہیں کونکہ روایت کی صحت کو دکھ کرتر جے قائم کریں گے جیسے حضرت اساعیل عَالِیَّا کی قربانی کے معاملہ میں ہم قرآن ہی کو اصل قرار دیں گے کیونکہ اہل کتاب کتاب حضرت اساعیل عَالِیَّا کی قربانی کے معاملہ میں ہم قرآن ہی کو اصل قرار دیں گے کیونکہ اہل کتاب کتاب حتی ہیں اس لیے ان کی بات نہیں لیس گے اور اگر اختلاف نہ پایاجائے تو ہم درایت کی کسوئی پر جائی کر سابقہ آسانی کتب سے بھی لے سکتے ہیں، چنانچے لکھتے ہیں:

"فإذارأينا الإختلاف نظرنا في صحة الرواية فرجحنا الأثبت رواية وإذا لم يكن اختلاف بينها فلا بأس أن نأخذ مما لم يثبت رواية بعد عرضه على محك الدراية كما أن نذكر من الزبور ما أشار إليه القرآن حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾ (١) و من صحف موسى ما أشار إليه حيث قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْاولى. صُحُفِ إِبْرُهِيْم وَمُوسَى ما أشار إليه حيث قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْاولى. صُحُفِ إِبْرُهِيْم وَمُؤسَى ﴾ (٢) (٣) (٣)

<sup>(</sup>۱) سورة الانبياء: ۵ • ا

<sup>(</sup>۲) سورة الإعلى: ۱۸،۱۹

<sup>(</sup>۳) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص:۲۹

تو جب ہم ان میں اختلاف پائیں تو روایت کی صحت دیکھ کر سب سے زیادہ صحیح کو ترجیج دے دیں گے اور اگر اختلاف نہ پایا جائے اور وہ روایۃ بھی ثابت نہ ہو تو بھی ہم درایت کی کسوٹی پر پر کھ کر اس سے اخذ کریں گے مثلاً زبور میں سے ہم اس چیز کولیں گے جس کی طرف قر آنِ کریم نے اشارہ کیا ہے جیسے ارشاد باری ہے:" اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔" اور موسی علیہ ایک صحیفوں میں سے اس کولیں گے جس کی طرف قر آنِ کریم نے اشارہ کیا ہے جیسے ارشادِ باری ہے: یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں (یعنی) ابرائیم اور موسی علیہ ایک کتابوں میں۔

چنانچہ مذکورہ بات کی وضاحت کے لیے آپ نے درج ذیل آیت کو بطورِ مثال پیش کیا ہے: مثال:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ (١) اور ہم نے كتاب ميں بني اسرائيل كواپ في كى اطلاع دے دى تھى كہ تم زمين ميں دومر تبه فساد بريا كروگے۔

اس آیت کے ضمن میں آپ کا کہنا ہے کہ

"اس طرح کی آیات میں بہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف رجوع کرناپڑے گا مگریہ بات واضح رہے کہ قرآنِ کریم اپنی تفسیر کے لیے ان فروع کا محتاج نہیں اس کی حیثیت مرجع کی ہے اور جہال کہیں اختلاف ہو تو یہی جھگڑا چکانے والی بنے گی البتہ ان فروع کی مر اجعت سے ایمان و اطمینان میں اضاف ہو گا۔ (۲)

اگر ہم مؤلف کے بیان کر دہ فرعی ماخذ، حدیث شریف کی تفصیلات کو ذہن میں رکھ کرتاریخی ماخذ کے بارے آپ کی رائے کو پر کھیں توایک بات سمجھنے میں خاصی مشکل پیش آئے گی کہ اُدھر تو حدیث شریف خواہ متواتر درجہ کی ہی کیوں نہ ہو، اس میں تضاد نظر آئے تواس کی روایت و درایت کو کام میں لا کر اس سے استشہاد کی بجائے مروجہ لغت عرب کی طرف صحیح تاویل آیت کے لیے رجوع ضروری قرار دیاہے، جبکہ قصص بنی اسر ائیل وانبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں قرآنِ کریم اور سابقہ آسائی کتب میں اختلاف نظر آئے توصحت روایت کی بناپر ترجیح اور اگر اختلاف نہ پایا جائے تو درایت کی بناپر ترجیح اور اگر اختلاف نہ پایا جائے تو درایت کی کسوئی کام نہیں آتی جس کے جائے تو درایت کی کسوئی کام نہیں آتی جس کے ذریعے روایات حدیث کی صحت کو پر کھ لیاجائے اور دوسری طرف یو کسوئی الی جگہ کام دینے لگی جہاں خود قرآنِ کریم نے ان پر ایمان کے باوجود ان کا محرف ہونا بیان کر دیاہے، چنانچہ قرآنِ کریم، جو کہ قطعی الثبوت ہے ، کے ہی

(۲) علامه حميد الدين فرائى، نظام القر آن، ص: ۴۵

<sup>(</sup>۱) سورة الاسراء: ۴

بیان کے باوجود ان تاریخی کتابوں کو کس بنیاد پر قر آنِ کریم کے سامنے پیش کیاجائے گا کہ جس کاکُل قابلِ اعتبار نہ ہو تو اس کا جزء کیسے قابلِ اعتبار ہو سکتا ہے اور ویسے بھی قر آنِ کریم نے جب اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) کے بارے تصریح فرمادی ہے کہ وہ آپس میں دوست اور قریبی ہیں اس لیے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر علامہ کا اس کے ذریعے ان کے قرب کا دعویٰ خود قر آن کریم سے متصادم لگتا ہے۔

# گذشته انبیاء کے وہ صحیفے جو محفوظ ہیں، (سابقه آسانی کتب بطور ماخذ)

اس ماخذ کے بارے آپ کامؤقف میہ ہے کہ ہم مسلمان آسانی کتابوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور انہیں میں سے قر آنِ پاک بھی ہے البتہ قر آنِ کریم اور سابقہ آسانی کتب کے مشتر ک واقعات میں اگر کوئی اختلاف نظر آئے تو قر آن کریم کی طرف ہی رجوع کرس کے کیونکہ وہی محفوظ کتاب ہے، جنانچہ ککھتے ہیں:

"نهتدي لتأويل ماجاء في القران من القصص راجعين إلى القران عند الإختلاف الكونه مجفوظا"(١)

جو قصے قرآنِ کریم میں آئے ہیں ہم ان کی تاویل کے لیے قرآنِ کریم ہی ہے رہنمائی لیں گے البتہ (سابقہ کتب سے) اختلاف کی صورت میں قرآنِ کریم کو محفوظ جانتے ہوئے اس کی طرف رجوع کریں گے۔ گے۔

چنانچہ موسی عَلیَّیا کا واقعہ قر آنِ کریم اور تورات دونوں میں ہی بیان ہواہے اور علامہ فراہی نے فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا پُرواہوا کے ذریعے ہونا تورات کے سفر خروج سے نہ صرف اخذ کر کے بتایا ہے بلکہ اس کی قر آنِ کریم سے تائید بھی پیش کی ہے، ذیل میں ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں:

مثال:سفر خروج ۱۲/۴۱سے یوں نقل کرتے ہیں:

" پھر موسی نے اپناہا تھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خد اوند نے رات بھر پور بی آند تھی چلا کر اور سمندر کو پیچیے ہٹا کر اسے خشک زمین بنادیا اوریانی دو حصہ ہو گیا"

یہ پور بی آند تھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو تھم گئی ہوا کے زور نے سمندر کا پانی مغرب کی طرف خلیج سویز میں ڈال دیا اور مشرقی خلیج، خلیج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔ پھر جب آند تھی تھم گئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا اور موسی عالیّلِاً کا تعاقب کرنے والی جماعت غرق ہوگئی اس کی تصدیق قر آنِ مجیدسے بھی ہوتی ہے، سورہ دخان میں ہے:

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فرابي، نظام القر آن، ص: ۴٩

<sup>(</sup>۲) سورة الدخان:۲۴،۲۳

پس میرے بندوں کورات کے وقت نکال لے جاؤتم ہارا تعاقب کیا جائے گا اور سمندر کو ساکن چھوڑ دو بے شک وہ غرق ہونے والی فوج ہے۔

﴿وَاتُدُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ میں "رَهُوا" کے معنی سکون کے ہیں اور دریا کا سکون ظاہر ہے کہ ہوا کے سکون سے ہوتا ہے۔ سکون سے ہوتا ہے۔ (۱)

مذکورہ مثال میں چونکہ قرآنِ کریم بھی آپ کے نزدیک توارات کی تائید کرتا نظر آتا ہے اس لیے فرعون اور قوم فرعون کی تائید کرتا نظر آتا ہے اس لیے فرعون اور قوم فرعون کی تباہی کا سبب نرم ہوا اور موسیٰ عَالِیَّا کی نجات تند ہوا ہے ہی ہوئی یعنی رحمت اور عذا ب کے ظہور ہوا کے ذریعے ہی ہوا۔

البتہ علامہ کے نزدیک چونکہ قرآنِ کریم سابقہ کتب کے لیے خود مہیمن (نگہبان) کی حیثیت رکھتا ہے اور

اس کے کشف ِ معانی میں فروعی ماخذ کو کوئی دخل نہیں بلکہ بیہ تو آپ کے ایمان واطمینان میں صرف اضافے کا باعث بیں، چنانچہ کستے ہیں:

"ولكن إن أردت تصديقه فالنظر في الفروع يفيدك ويزيدك إيمانا و اطمينانا...ومن نظر في الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها، وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم، وكشف ما بدلوه"(٢)

اور لیکن اگر آپ اس (قر آنِ کریم) کی کسی بات کی تصدیق کرناچاہیں تو فروع میں غور کرنانہ صرف آپ کے لیے مفید ہو گا بلکہ آپ کے ایمان اور اطبینان میں اضافے کا باعث بھی ہو گا۔۔۔ اور جس نے سابقہ آسانی کتب کا گہر امطالعہ کیا تو اس پر قر آنِ کریم کی دیگر صحیفوں پر برتری واضح ہو جائے گی جو کیے اہل کتاب نے اپنی کتابوں سے بھلایا اس کا اعادہ ہو جائے گا اور جو کچھ انہوں نے بدل ڈالا تھا اس کا اکثاف ہو جائے گا۔

آپ کے نزدیک فرع (سابقہ آسانی کتابیں)،اصل (قر آنِ کریم) کی تصدیق کا ذریعہ ہیں،ادھر قر آنِ کریم کو فیصلہ کن کتاب اور جھڑوں کو ختم کرنے والی کتاب بھی قرار دے رہے ہیں، گویا جس کو اصل کی بات پہ اطمینان نہ ملے وہ فرع سے اطمینان میں اضافہ نہ کر سکے تووہاں ' ملی وہ فرع سے اطمینان میں اضافہ نہ کر سکے تووہاں ' فرع ' کی کیا حیثیت ؟

مؤلف کے فرو کی مآخذ کی وضاحت کے بعد ذیل میں ہم آپ کے اصل اور فرع کے مآخذ کے در میان باہمی ربط و مناسبت کی حیثیت کو ان کے بیان کے مطابق واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں چنانچے ککھتے ہیں:
"فالذي يهمك (أولا)هو أن تعلم أن القرآن, في كشف معناه, لا يحتاج إلى هذه الفروع...
والذي يهمك (ثانيا)هو أن تجعل بين ما نطق به القرآن وبين ما تجد في الفروع سدا

\_

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص: ۱۶۳،۱۶۲

<sup>(</sup>٢) ايضًا، ص: ٣٠

وحاجزا فلا تخلطهما فالقدر الذي في القرآن ثابت والذي زاد عليه مظنة للوهم"(۱) (پبلی) اہم بات جو تمہیں معلوم ہوناضر وری ہے وہ یہ ہے کہ قر آنِ کریم اپنی تفییر کے لیے ان فروع کا محتاج نہیں ہے۔۔۔اور (دوسری) اہم بات یہ کہ قر آنِ کریم کی ثابت شدہ اور فروعات کے ذریعے معلوم کردہ باتوں میں فرق کرناضر وری ہے ان کو خلط کرنادرست نہیں کیونکہ قر آنِ کریم میں جو پچھ ہے وہ قطعی الثبوت جبکہ جو اس کے علاوہ (فرع سے معلوم) ہے اس میں تو وہم کی بہت گنجائش ہے۔

ہماری نظر میں نظم کو قر آنِ کریم قرار دینے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نقل کے بجائے عقل پر اعتاد بڑھے گا اور انکارِ حدیث کی راہ ہموار ہوگی، ثاید یہی وجہ ہے کہ علامہ نے تیرہ سوسالہ تاریخ تفسیر میں لکھی جانے والی نقاسیر، جن میں بہت ہی احادیثِ مبار کہ کی روشنی میں تحریر کی گئیں، جن کے ذریعے ایک ایک لفظِ قر آنی کے کئی کئی احتمالی معانی معلوم ہوئے اور مفسرین کرام نے اپنے ایپ ایپ بعض قر آنی، حدیثی یا کعنوی قرائن کے ساتھ کسی ایک معنی کو ترجیح دی اور امت محمد یہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے حصہ نے اسی سے اپنی دنیا وآخرت سنوار نے کی سعی کی، ان سب کومید ان میں اس ریت کی طرح قرار دے دیا جے پیاسایانی خیال کرے چنانچہ علامہ لکھتے ہیں:

"إين تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرا فما وجدتها إلا كسراب بقيعة يحسبه

الظمأن ماء فلم تبرد غلتي بل زادت قلبي حرا"(٢)

بے شک میں نے کتب تفسیر کی ورق گر دانی کی اور انہیں خوب خوب جانچاتو مجھے وہ سب کی سب ایسے نظر آئیں جیسے میدان میں ریت کہ پیاسااسے پانی سمجھے جس سے میرکی پیاس کی شدت تو کیا کم ہوتی اس نے تومیر اول جلا کے در کھ دیا ہے۔

# دوسری بحث: فراہی مآخذِ تفسیر کا تفسیری ادب پراثر

یہ بات ہم گزشتہ بحث سے جان بھے ہیں کہ علامہ فراہی کے مآخذِ تفسیران کے تصورِ نظم قر آنی کے مکمل پابند ہیں جس کالازمی بتیجہ تفسیر قر آنی کاماسبق سے مختلف ہونا ہے، چنانچہ ذیل میں ہم آپ کے نقطۂ نظر کے تفسیر کا ادب پر اثر کامثالوں سے جائزہ لیتے ہیں جس کی ترتیب ہیہ ہوگی کہ ہم قر آنِ کریم کی ایک ایک منتخب آیت کی فراہی تفسیر آپ کے اصول کے تذکرہ اور اس کی تطبیق صورت کے ساتھ پیش کریں گے اور اس کے مقابل متقد مین میں سے معروف مفسرین ابنِ عظیہ وغیرہ سے تفسیر ان کے استدلال کے ساتھ پیش کریں گے اور دونوں سے اخذ کردہ نیا گئی وتر ججات پیش کریں گے اور دونوں سے اخذ کردہ نیائی وتر ججات پیش کریں گے جس سے ہمارا مقصود زیادہ واضح ہو سکے گا، مثالیں حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص:۲۹، ۳۰

<sup>(</sup>۲) ايضًا، ص: ٩

مثال ا: ارشاد الهي ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ ﴾(١)

آپ کا ماننا ہے کہ سورت کو ٹرکی تفسیر لفظِ کو ٹر میں مضمر ہے اور لغوی طور پر اس کے تین احمالات ہیں جن سے کلمہ کو ٹرکے صبحے معانی اخذ کرنے کے لیے آپ اپنا منہے یوں بیان کرتے ہیں:

> " یہ تین اختالات ہیں جن کی تاویل میں ہم جس اصل پر نظر رکھیں گےوہ صرف سورت کا نظم، آیات کاسیاق،اور معلی اور حسن تاویل کی رعایت ہے "''

فراہی مذکورہ آیت میں اپنے اصول تفیر القرآن بالقرآن کے تحت لغتِ عرب سے استفادہ کرتے ہوئے کلمہ ''کو ثر "کا معنیٰ تو" خیر کثیر "کرتے ہیں گراس کی تفییر کرتے ہوئے اس سے خانۂ کعبہ اوراس کے ارد گردکا ماحول مراد لیتے ہیں جو آخرت کے حوض کو ثرکی مجازی صورت ہے ، چنانچہ کھتے ہیں:

"يدلنا على ما ذكرنامن كون الكوثر الأخروي صورة روحانية للكعبة وماحولها"(٣) جو (اشارات) م ن ذكر كئي بين وه اس بات پر دلالت كرتے بين كه افروى "كوثر" كعبه اور اسك آس باس كى بى ايك روحانى صورت ہے۔

اپنی مذکورہ تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک لمبی تخیلاتی بحث کی ہے جس کی اہم کڑیاں ہم یہاں ذکر کرکے آپ کے مؤقف کوواضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ککھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) سورة الكوثر: ا

<sup>(</sup>۲) علامه حميد الدين فرابي، نظام القر آن، ص: ۵۲۳

<sup>(</sup>٣) ايضًا، ص: ٩٥

<sup>(</sup>۴) ايضًا، ص:۵۳۲،۵۳۳

فراہی نے اپنی مذکورہ اشاراتی و تشبیهاتی بحث کرنے کی وجہ بھی خود ہی بیان کر دی ہے کہ عقل سلیم اس سے حقائق کا استنباط کر سکے گویا میہ سب کچھ تدبر کا حصہ ہے۔

فراہی کے برعکس جمہور نے احادیث و آثار کی بنیاد پر ''کو تر'' سے مر ادنہر ہی لی ہے جور سول اللہ عَلَیْظِ کو جنت میں ملے گی جس کوصفتِ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موصوف فرمایا ہے اور تفسیر کے مصدر احادیث پر ہی اعتماد کیا ہے اور کسی اشاراتی و تشبیهاتی بحث میں الجھ کر احادیث کو عقل سلیم کے تابع نہیں کیا چنانچہ ابنِ جریر طبری مَشِید الکوٹر ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف روایات جمع کرکے لکھتے ہیں:

"وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله في في الجنة، وصفه الله بالكثرة، لعِظَم قدره. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك، لتتابع الأخبار عن رسول الله في بأن ذلك كذلك"(۱)

اور میرے نزدیک (کوٹر کے متعلق)ان اقوال میں وہ قول درست ہے جس کے قائل نے یہ کہا: کہ ایک نہر کانام ہے جورسول اللہ تغالی نے موصوف فرمایا ہے اور یہ بات ہم نے ترجیجی طور پر ان روایات کی بنیاد پر کی ہے جن میں رسول اللہ تغالی ہے۔ اس بارے میں منقول ہے کہ وہ ہہ ہے۔

اورابنِ کثیر بھی اوپر مذکور معلیٰ ہی مر ادلیتے ہوئے اس آیت کے تحت انس بن مالک سے روایت ذکر کرتے ہوئے کلستے ہیں:

مذکورہ بحث سے فراہی اور قدیم مفسرین کا تفاوت ظاہر ہو تاہے کہ ایک طرف مختلف احادیث میں تطبیق کی کوشش اور دوسری طرف ان احادیث سے ملنے والے اشارات سے ایک تشبیهاتی بحث کاسہارالے کراس کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبری، جامع البیان فی تاویل القر آن، تحیقق: احمد محمد شاکر، مؤسسة الرسالة، طبع اول: ۲۴۰، ۲۴۰، ۲۴۳

<sup>(</sup>۲) سورة الكوثر: ا

<sup>(</sup>۳) ابن کثیر ، تفسیر القر آن العظیم ، ۴۹۸/۸

لہذا ہمارے نزدیک جمہور کی تفسیر کو فراہی کی تفسیر پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد احادیث ِ مبار کہ پر ہے جبکہ فراہی کہنے کو توحدیث کو مصدر ماننے کا قرار کرتے ہیں مگروہ فہم نبوی پر اعتاد کی بجائے عقل سلیم پر اعتاد کو ترجے دیتے ہیں جو محض عقل کو نقل پر ترجیح کی راہ ہی قرار دی جاسکتی ہے۔

مثال ٢:١ر شادِ اللي: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ ﴿ (١)

فراہی مذکورہ آیات کے تحت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ابر ہہ کے لشکر پر سنگباری چڑیوں نے نہیں بلکہ قراہی مذکورہ آیات کے تحت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ابر ہہ کے اشکر پر سنگباری چڑیوں نے نہیں بلکہ قرابی اپنامؤقف یوں بیان کرتے ہیں:
"بالکل یہی صورت واقعۂ فیل میں بھی نظر آتی ہے۔ قریش سنگباری کرکے ابر ہہ کی فوج کو خانۂ کعبہ سے ہٹارہ سے تصاللہ تعالیٰ نے آسی پر دہ میں ان پر آسان سے سنگباری کردی، چنانچہ جیسے گروہ بدر کی سنگباری کو ﴿ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَی ﴾ (۱) کہہ کر اپنی طرف منسوب کیا اس طرح یہاں کفار کو کھانے کے کہیں اپنی قوتِ قاہرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ "(۱)

علامہ اپنے مؤقف کی توثیق کے لیے کلام عرب کے اشعار کاسہارا لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں روایات کو تعارض پر مبنی قرار دے کر ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔

چنانچہ ذیل میں ہم آپ کے پیش کر دہ جاہلی شعراء کے چندایسے اشعار پیش کر کے آپ کے استدلال کی وضاحت کرتے ہیں جن میں لشکر ابر ہمہ پر قریش کی سنگباری کاذکر ملتاہے:

"فأرسلَ مِنْ فوقِهم حَاصِبًا ... فلفَّهُمُ مثلَ لفِّ القُزُمْ" (٣)

پھراللّٰد تعالیٰ کی طرف سے ان پر "حاصب" چلی جو کس وخاشاک کی طرح ان کولیٹ لیتی تھی۔

## ابوالصلت جاہلی شاعر نزنی کہتاہے:

" حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمُعَمِّسِ حَتَّى ... ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ " اس نے ہاتھی کومنمس میں روک دیا پہاں تک کہ وہ گھٹوں کے بل اس طرح چاتا تھا جس طرح وہ او نٹی جس کی کوچیں کاٹ دی گئ ہوں۔

"واضعًا (۵) حَلْقَةَ الْجِرَانِ كَمَا قُطِّرَ ... مِنْ صَحْر كَبْكُب مَحْدُورُ "(١)

<sup>(</sup>۱) سورة الفيل: ۳،۴۰

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال: ١٤

<sup>(</sup>۳) علامه حميد الدين فرابي، نظام القر آن، ص: ۳۴۲

<sup>(</sup>۴) ابن مشام، عبد الملك بن مشام، سير ة ابن مشام، تحقيق: مصطفى سقا، مكتبه بابي حلبي، مصر، ۲۵ساهه، ا/۵۸

<sup>(</sup>۵) اصل میں " لَازِمًا "ب،سیرة ابن بشام، ا/۵۸

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، عبد الملك بن هشام، سير ة ابن هشام، ا/ ۲۰

اوراس نے اپنی گردن کا اگلا حصہ اس طرح زمین پر گرادیا ہو جیسے کوہ کبکب سے کوئی چٹان نیچے آگئی ہو۔
ان اشعار کو غور سے پڑھو، یہ لوگ جو واقعہ کے عینی شاہد ہیں، چڑیوں اور پتھر وں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ کہیں نہیں کہتے کہ یہ پتھر چڑیوں نے بھینے بلکہ اس سگساری کو "حاصب" اور "ساف" کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ عربی میں "حاصب" اس تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جو کنگریاں اور سنگریزے لاکر پاٹ دیتی ہے۔ دو سرا لفظ "ساف" ہے۔ چڑیوں کے لیے جس کا استعال کسی صورت صبحے نہیں ہو سکتا، "ساف" اس ہوا کو کہتے ہیں جو گر دوغبار، خس وخاشاک، اور در ختوں کی بیتیاں اڑائے پھرتی ہے۔ الغرض تمام قرائن وحالات کی شہادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرح اصحابِ فیل پر بھی تند و تیز ہوا کا آسانی عذاب بھیجا، جس نے ان پر ہر طرف سے گر دوغبار کی ساتھ کنگریوں اور پتھروں کی بارش کی یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا دوسرے لفظوں میں کے ساتھ کنگریوں اور پتھروں کی بارش کی یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا دوسرے لفظوں میں کی گون فرمائی ہے۔ (۱)

آپ کامانناہے کہ فوج کے ساتھ چڑیاں تولاشوں کو کھانے کے لیے آئی تھیں، چنانچہ مزید لکھتے ہیں:

«غرض فوج کے ساتھ چڑیوں کے ہونے کا محض ذکر کر دیناکانی تھااس تصریح کی ضرورت نہیں

مسمجھی جاتی تھی کہ وہ چڑیاں لاشوں کو کھاتی بھی تھیں، یہ بات عربوں میں ایسی جانی بوجھی ہوئی تھی

کہ خود بخود سمجھ کی جاتی تھی "(۲)

اور جمہور مفسرین کی پیش کر دہ روایات کہ پتھر چڑیوں نے تھینکے تھے، انہیں آپ مفروضہ پر ببنی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: " دوسرے فریق کی رائے اس مفروضہ پر ببنی ہے کہ عگباری چڑیوں نے کی،اس کا علم اس واقعہ کے شاہدین کی روایات سے اخذ کیا ہوانہیں ہے ""

جمہور کامؤقف یہ ہے کہ ان ابا بیل پرندوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر بھیجاتھا، پتھروں کی بارش کی، چنانچہ ابن جریر طبر کی عُشِلتُ نے بڑی صراحت کے ساتھ مختلف روایات کی بنیاد پر اس کی تفسیر یوں کی ہے:

"ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل، بحجارة من سحا. الشم

ان ابا بیل پرندوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر بھیجاتھا، پتھروں کی بارش کی۔

علامہ ابن کثیر محتاللہ نے سورت فیل کی تفسیر کرتے ہوئے ابر ہہ کے قاصد کے ساتھ عبد المطلب کی اس

گفتگو کاذ کر کیاہے:

<sup>(</sup>۱) علامه حميد الدين فرابي، نظام القر آن، ص: ۴۹۵-۴۹۸

<sup>(</sup>٢) ايضًا، ص:٩٩٩

<sup>(</sup>٣) ايضًا، ص: ٣٥٢

<sup>(</sup>۴) طبری، جامع البیان فی تاویل القر آن، ۲۲۴

"اللہ کی قتم! ہمارااس سے لڑنے کا ارادہ ہے نہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مقد س گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ آگا کا بھی گھر ہے اگر وہ اس (گھر) کو اس (ابر ہہہ) سے بچالے تو اس کا اپناہی گھر اور حرم ہے اور اگر دونوں کو اپنے اپنے حال پر رہنے دے تو اللہ کی قتم! (پھر) ہمارے پاس تو اسے بچالینے کی طاقت ہی نہیں۔ "()

اسی طرح امام رازی بیشات اور امام ابن عطیہ بیشات نے بھی اسی معنی و مفہوم کے اقوال نقل کئے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لشکر ابر ہہ کو سمندر سے بھیجے گئے پر ندول نے پھر ول کے ذریعے تباہ کیا چنانچہ ہماری نگاہ میں جمہور کامو قف اقوالِ صحابہ و تابعین پر بنی ہونے کی بنا پر قابلِ ترجیج ہے جبکہ اس مقام پر بھی فراہی نے جمہور کی طرح روایات پر اعتماد کی بجائے کلام عرب پر اعتماد کرتے ہوئے انفرادی تفسیر کی ہے جب کہ کلام عرب کا نقل ہونا کسی بھی صورت میں احادیث کے نقل کی مثل نہیں ہو سکتا۔

مثال ٣: ارشاو الهي ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ (٢)

فراہی مذکورہ آیت کے تحت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ﴿وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ ﴾ ہے مراد حضرت ابراہیم عَلَيْكِا کی بجائے حضرت اساعیل عَلَيْكِا ہیں اور یہ رائے آپ نے اسپنے اصول تغییر القر آن بالقر آن کے تحت سیاق کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کی ہے ، جس کے لیے آپ نے اس سورت کی آگے اور چیچے کی آیات میں انبیاء عَلَیْما کے تذکروں کی نظائر پیش کرکے یوں استدلال کیاہے:

" یہاں آگے اور پیچھے جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کے تذکرے کا خاتمہ اس (مذکورہ آیت) کی طرح ہواہے جیسے ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٣)

اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لو گول میں یہ بات رہنے دی۔ کد نوح عَلَیْسِاً کِرِ سلام ہو عالم والول میں۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لو گول کو (یعنی کافرول کو) غرق کردیا۔ اور نوح عَلَیْسِا کے طریقہ والوں سے ابراہیم عَلَیْسِاً بھی تھے۔

اورارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ . إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ۴۸۴/۸

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات: ۱۱۳

<sup>(</sup>٣) الضَّا: ٨٨- ٨٣

<sup>(</sup>٤) الطِّيا: ١٢٠ – ١٢٣

که موسیٰ اور ہارون ﷺ پر سلام ہو۔ ہم مخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

ينانچه لکھتے ہیں:

" تواس (تفصیل) سے ظاہر ہوا کہ قصر ابراہیم علیتیا سے فارغ ہونے کے بعد جس پر کہ برکت وسلامتی کے ذکر کو ختم کیا پھر اس برکت وسلامتی کا ذکر کیا جو ان کے بیٹوں کے ساتھ خاص تھی اور چو نکہ قصر ابراہیم علیتیا ہیں آپ علیتیا کی پہلے بیٹے کا ذکر ہوا چنا نچہ یہاں فورابعد دوسر سے بیٹے کا تذکرہ شروع کیا اور سارے انبہاء علیتا کی طرح برکت وسلامتی کے ذکر کے ساتھ ان دونوں کے ذکر کو ختم کیا "(۱)

جب کہ اس کے برعکس ماقبل مفسرین میں سے تقریباسب نے ہی یہاں حضرت ابر اہیم عَلَیْدِیا ہی مر ادلیے ہیں، حبیبا کہ زمخشری نے بڑی صراحت سے لکھاہے:

"وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه."(٢)

اور یہ کہا گیا ہے:ہم نے حضرت ابراہیم عَالِیَّا پر ان کی اولا دمیں برکت ڈال دی اور حضرت اسحاق عَالِیَّا پر اس طرح کہ بنی اسرائیل کے انبیاء عَلِیَّا کو ان کی صلب سے نکالا۔

اسی طرح دیگر مفسرین ابن جریر طبری (۳) اور امام رازی (۳) وغیرہ نے یہاں حضرت ابر اہیم علیّیَا ابی مراد لیے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل علیّیا جیسا کہ علامہ فراہی نے ان سب کے خلاف مراد لیا ہے اور ہماری نظر میں جمہور کی رائے صبح روایات پر مبنی ہونے کی بناپر قابلِ ترجیح ہے حالا نکہ فراہی بھی قر آن کے بعد حدیث کوبطور ماخذ تسلیم کرتے ہیں۔ مثال ، ارشادِ الہی: ﴿ وُجُوهٌ یَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَجِّمًا نَاظِرَةٌ ﴾ (۵)

فراہی نے مذکورہ آیت کے کلمہ ﴿مَاظِرَةٌ ﴾ کامعنی اپنے اصول تفییر القر آن بالقر آن کے تحت نظائرِ قر آنی کو مد نظر رکھ کر"دیکھنا"کی بجائے"انظار "کیاہے، چنانچہ ذیل میں آپ نظائرِ قر آنی پیش کرکے اپنے اخذ کر دہ معنی کویوں بیان کرتے

" نظر" يبال "انظار" كے معنیٰ ميں ہے قرآنِ كريم ميں يه لفظ كئى جگه استعال ہوا ہے مثلاء ارشادِ الله ہے: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (١)

ہیں:

<sup>(</sup>۱) فراہی، حمید الدین، الر اُی الصحیح فی من ہوالذہ جے، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۸۰ • ۲۰، ص: ۵۵

<sup>(</sup>۲) زمخشری، محمود،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربی، بیروت، ۷۹/۳۰هـ، ۵۹/۳

<sup>(</sup>m) طبرى، جامع البيان في تاويل القرآن، ١٠/١٥ (m)

<sup>(</sup>۴) رازی، محمد بن عمر، تفسیر کبیر، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، طبع سوم: ۱۳۲۰ هه ۱۵۹/۲۲،

<sup>(</sup>۵) سورة القيامه: ۲۳،۲۲

<sup>(</sup>۲) سورة النمل:۲۴

کہاہم دیکھیں گے کہ تم نے بچ کہاہے یاتم جھوٹوں میں ہو۔

دوسری جگه ارشاد ہے:

﴿ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ كِمَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ (١)

میں ان کے یاس ہدیے دے کے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں (انتظار کرتی ہوں)<sup>(۲)</sup>

قاصد كياجواب لے كے لوٹتے ہيں۔۔۔

مزیدید کدرؤیت باری تعالی کارد کرتے ہوئے آپ کا کہناہے

" جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہماری فکر نار سانہیں پینچ سکتی تواس کی ذات کی تحقیقی

میں پڑنا کچھ حاصل ہونے کی بجائے بربادیء دین کی علامت ہے "<sup>(۳)</sup>

جب کہ اس کے برعکس ما قبل مفسرین میں سے سب نے ہی یہاں" دیکھنا"مر ادلیاہے جس کی بنیاد احادیثِ مبار کہ کو قرار دیاہے، چنانچہ علامہ ابنِ کثیر محتاللہ لکھتے ہیں:

"﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ أَيْ: تَرَاهُ عَيَانًا، كَمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي صَحِيحِهِ:

"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانا"."(")

﴿إِلَى رَبِّمًا نَاظِرةً ﴾ يعني تواسے (اللہ تعالی کو) کھی آئھوں سے دکھیے گا جیسا کہ امام بخاری نے اپنی

صحیح میں اسے روایت کیاہے کہ ''تم اپنے رب کو کھلی آ کھوں دیکھو گے "۔

اسی طرح امام رازی عُیشانیه (۵) اور امام جلال الدین سیوطی عُیشانیه نے بھی ابنِ کثیر والا معلیٰ ہی مر ادلیا ہے (۱)
چنانچہ مذکورہ اقوال سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مقام پر بھی فراہی نے جمہور کے خلاف صحیح بخاری پر
اعتاد کی بجائے اپنے اصولِ تفسیر القر آن بالقر آن کے تحت محض نظائر کاسہارا لے کر ایک الیمی تفسیر کی ہے جو ماسبق
سے بالکل منفر د اور جدا ہے جبکہ جمہور کی تفسیر صحیح روایت کی بنیاد پر زیادہ قابلِ اعتبار ہے۔
مثال ۵: ارشادِ الٰہی: ﴿ لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ (۱)

<sup>(</sup>۱) الطَّا:٣٥

<sup>(</sup>۲) متر جم نے دونوں آیات میں '' دیکھنا''کامعلیٰ کرکے صرف ایک آیت میں ''انظار'' کے لفظ سے توضیح کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص:۲۲۵

<sup>(</sup>۴) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ۲۷۹/۸

<sup>(</sup>۵) رازی، مجمد بن عمر، تفسیر کبیر، • ۲۲۲/۳

<sup>(</sup>۲) سيوطي، جلال الدين، عبد الرحمان، در منثور، دار الفكر، بيروت، طبع غير مرقوم، ۸ / ۳۵۰

<sup>(</sup>۷) سورة القيامه: ۲،۱

علامہ فراہی مندرجہ بالادو آیات میں آنے والے کلمات ﴿ قِیَامَةِ ﴾ اور ﴿ لَوَّامَةِ ﴾ کوایک نسبت سے متصل مان کر ان کو خاص دلالت کا سبب قرار دیتے ہیں ، آپ کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ پورے قر آنِ کریم میں نظم پایا جاتا ہے اس لیے ان دو کلمات کا اکتھے آنا بھی نظم سے خالی نہیں چنانچہ آپ اس کی تفسیریوں کرتے ہیں:

"وجملة القول ههنا أن القيامة لوامة النفس الكلية فتريها ما فعلت, وقوله تعالى: ﴿ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ (١) عبارة عنه. كما أن اللوامة مثال قيامة فيك فتريك حقيقة أعمالك وقوله تعالى: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (٢) عبارة عنه. وهكذا كل نبي نفس لوامة لقومه . وخاتم الأنبياء لسعة بعثته هو النفس اللوامة لجميع بني آدم وهو مثل القيامة ودينونة العالم "(٣) اوراس بات كاحاصل بيه مح كه قيامت نفس كليه كي ليوامه مهاور ووات وكهائ كي جواس ني كيا مو كاورار شادِ الهي: ﴿ يُنِينًا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَلَّمَ وَأَخَرَ ﴾ اى كي تعير مه بي آپ كي اندركالوامه بحي ايك طرح كي قيامت كي مثال مهجو آپ كو آپ كي اعال كي حقيقت كمول كر وكها تا مهاورار شادِ اللي: ﴿ يَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ اى كي تعير مهاوران علم حربي عَلِيمًا ابني قوم كي ليوامه نشي لوامه بو تامه اور خاتم النبياء مُلِيمًا إلى بين عشول كي وسعتول كي خاظ سه تمام بني آدم كي لي نفس لوامه بين اور (اس طرح) آپ مَالِيمًا عَلَى مَثَالُ بِينَ وَمَ عَلَى الله بي اور خاتم الانبياء مُلَّامًا عِن المناس بين اور ما من الها بي اور خاتم الانبياء مُلَّامًا عن المناس بين اور مالم حي المالي المناس بين المناس بيناس بين المناس بين المناس

علامہ فراہی کے نظم کی بنیاد پر اس استدلال نے دونوں کلامات کی تفسیر کو جمہور کی تفسیر سے خاصا دور کر دیا ہے،علامہ ابن کثیر عیشات دونوں مذکورہ کلمات سے مختلف مر ادلیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فَأَمَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَعْرُوفٌ، وَأَمَّا النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ،... قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى، الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْأَقْوَالِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى، الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْقَوْرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْقَوْرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْفُورُ الشَّرِ وَلَشَّرِ وَلَشَّرِ وَلَشَّرِ وَتَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ"

تو جہاں تک یوم قیامت کا تعلق ہے تو وہ تو معروف ہی ہے (یعنی حساب کا دن)رہ گئی بات نفس لوامہ کی۔۔۔ (تواس بارے) ابنِ جریرنے کہا ہے کہ اس بارے جینے اقوال مذکور ہیں تقریباسب کا ایک ہی مطلب ہے جو ظاہر قرآنِ کریم کے مطابق میہ ہے کہ وہ (یعنی نفس لوامہ) خیر وشر کے بارے میں انسان کو ملامت کرتا ہے اور جوانسان سے کھو جائے اس پر نادم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة القيامه: ۱۳

<sup>(</sup>٢) ايضًا:١٦

<sup>(</sup>۳) علامه حميد الدين فراهي، نظام القر آن، ص: ۲۲۳

<sup>(</sup>۴) ابن کثیر،اساعیل بن عمر، تفسیر القر آن العظیم، ص:۵۷۷

اور ابو حیان اند کسی محتالله لکھتے ہیں:

کہ دونوں قسموں کے درمیان مناسبت ہیہ ہے کہ انسانی نفوس کی دو قسمیں ہیں۔ایک سعید، دوسرا شقی،اور ان دونوں قسموں کااظہار قیامت کے دن کیاجائے گا۔ (۱)

مذکورہ آیت کی تفسیر میں علامہ فراہی نے لفظِ قیامت، جس کی دلالت اکثر قدماء مفسرین کے ہاں یوم حساب پر ہیں رہی ہے، کوعام قرار دے دیاہے گویا نفسِ لوامہ اور قیامت ایک ہی چیز کے دونام ہیں اسی بناپر آپ نے ہرنبی علیہ اللہ فور آپ سکی گیزاءو اپنی قوم کے لیے اور نبی سکی آدم کے لیے نفسِ لوامہ قرار دیا ہے بلکہ خود آپ سکی گیزاءو سزاء کے مثل قرار دے دیاہے لہذا ہماری نظر میں اس تفسیر سے قدماء کی تفسیر کا توخلاف لازم آتا ہی ہے خود یوم حساب کی جو اہمیت انسانوں کے دلوں میں جاگزیں ہونی چاہئے تھی وہ بھی سر دیڑتی نظر آتی ہے اور اسی طرح انسان کے اندر موجود نفسِ لوامہ کی قیام قیامت کا سلسلہ بھی غیر اہم معلوم ہو تا ہے۔ موجود نفسِ لوامہ کی قیام قیامت کا سلسلہ بھی غیر اہم معلوم ہو تا ہے۔ لہذا جہور کی تفسیر ہمارے نزدیک رائج ہے کیونکہ اس کی بنیاد احادیث وآثار پرہے محض عقلی ممارست پر نہیں۔

## خلاصة كلام

ندکورہ بحث سے ہم اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ فراہی خبری مصادرِ تفسیر بظاہر اسلاف مفسرین کے متفقہ پانچ مصادرِ تفسیر سے ملتے جلتے اور انہیں سے ماخو ذہیں مگر در حقیقت وہ سب کے سب ایک معقولی امر '' نظم قر آنی '' کے پابند ہیں جو آپ کی نظر میں فہم قر آنی کی بنیاد پر اخذ کر دہ تفسیر آپ کے نزدیک قطعی الثبوت ہے جو اصلِ قر آنی ہے اور باقی احادیثِ مبار کہ ودیگر خبری ماخذ کی حیثیت ہی چونکہ آپ کے نزدیک ظنی الثبوت ہے اور ظن آپ کے نزدیک زیادہ تر وہم کا پیش خیمہ ہو تا ہے لہذا تفسیری ادب کی پیش کر دہ مثالیں اس بات کا الثبوت ہی اور ظن آپ نے نزدیک نیادہ تر قر آن کی تفسیر قر آنِ کریم سے ہی کی ہے مگر جو راستہ اختیار کیا ہے اس نے بین ثبوت ہیں کہ آپ نے اپ خود ہی یوں بیان کیا ہے:

"إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرا فما وجدتها إلا كسراب بقيعة عسبه الظمأن ماء فلم تبردغلتي بل زادت قلبي حرا"(٢)

بے شک میں نے کتبِ تفسیر کی ورق گر دانی کی اور انہیں خوب خوب جانچا تو مجھے وہ سب کی سب ایسے نظر آئیں جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے جس سے میری پیاس کی شدت تو کیا کم ہوتی اس نے تومیر ادل جلاکے رکھ دیاہے۔

<sup>(</sup>۱) ابوحیان اندلسی، محمد بن پوسف، البحر المحیط، ۲۰ (۳۴۳)

<sup>(</sup>۲) علامه حميد الدين فراہي، نظام القر آن، ص: ۹

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾(١)

یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لو گوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ (٢)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا توآپ نے اللہ کی رسالت ادانہیں کی۔

اسی بات کو مروزی نے امام مکول کے قول سے بوں بیان کیا ہے:

"الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ"(٣)

کھول نے کہا ہے کہ قرآنِ کریم (اپنی توضیح کے لیے)سنت کا جتنا محتاج ہے اتنی سنت قرآنِ کریم کی محتاج نہیں۔

(۱) سورة النحل: ۴۸ م

<sup>(</sup>۲) سورة المائده: ۲۷

<sup>(</sup>٣) مَرُوزِي، محمد بن نفر،النة، حديث نمبر: ۴٠ ا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ٠٨ ماه